

شعر تمبر1:

ومهفه ف كالغصن قلت لم انتسب

فاجاب ماقتل المحب حرام

#### ترجمه:

میں نے چلاک پھر تیلے فرم و نازک ٹہنی جیسے محبوب سے کہااپنانسب بیان کر۔اس نے جواب میں کہا محب کا قتل کرناحرام نہیں۔۔

#### تركيب:

(و) بمعنی رب جارہ (محفیف) افظام ور محلاً مرفوع موصوف (ک) جارہ (لعضن) مجرور جارم محرور متعلق علیت شبہ فعل کے ہوکر صفت موصوف صفت مل کر مبتداء (قلت) فعل ماضی اس میں (ت) ضمیر فاعل (ل) جارہ (ہ) مجرور جارم مجرور متعلق قلت فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قول مقولہ (انت فیل امر اس میں (انت) ضمیر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر مقولہ قول مقولہ مل کر مبتداء کی خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ ۔ (ف) متنا نفر (اجاب) فعل اس میں (ھو) ضمیر فاعل فعل اس میں (ھو) ضمیر فاعل فعل میں کر مبتداء کی خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ ۔ (ف) مضاف (المحب) مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتداء (حرام) خبر مبتداء خبر مل کر مقولہ قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ۔

#### محل استشهاد:

یہاں ما مشابہ بلیس غیر عاملہ ہے

شعر نمبر 2:

انما يعرف ذالفضل من الناس ذووه

ترجمه:

لو گول میں فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچائے ہیں۔

تركيب:

(انما) حرف حصر (یعرف) فعل (ذا) مضاف (الفضل) مضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مل کر مفعول مقدم (من) جار (الناس) مجر ور جار مجر ور متعلق فعل کے (ذوو) مضاف (ه) مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف اور مضاف مل کرفاعل مؤخر فعل اینے فاعل مؤخر مفعول مقدم اور متعلق سے مل کرجملہ فعلیہ۔

محل استشهاد:

یہاں (ذو) اسم ضمیر کی طرف مضاف ہے۔

\*\*\*\*

#### شعر تمبر 3:

## فانالماء ماء ابی و جدی و بنری دوحفرت و دو طویت

#### ترجمه:

پیک سیپانی میرے باپ داداکاہ اور سیکنوال جس کو میں نے کھودا ہے اور برابر کیا ہے۔

#### تركيب:

(ف) زائده (ان) حروف مشبه بالفعل (الماء) اسم (ماء) مضاف (ابی) معطوف علیه (و) عاطفه (جدی)
معطوف معطوف معطوف علیه اور معطوف مل کرماء کامضاف الیه مضاف الیه مل کران کی خبر ان این اسم
اور خبرے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ (و) زائده (بیئر) مضاف (ی) مضاف الیه مضاف مضاف الیه مل کر محلہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ (و) زائده (بیئر) مضاف (ی) مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ۔
مبتداء ( ذو ) اسم موصول (حضرت ) فعل اس بین (ت ) فاعل فعلی موصول (طویت ) فعل اس بین (ت ) فاعل و فعل موصول صله مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ۔ موصول صله مل کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر خبر ۔ مبتداء فعلیہ ہو کر صلہ۔ موصول صله مل کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر خبر ۔ مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔

#### محل استشهاد:

نو حفرت اور ذوطویت میں بمعنی الذی اسم موصول ہے۔ کی حفرت اور دوطویت میں بمعنی الذی اسم موصول ہے۔

شعر تمبر 4:

اما ترى حيث سهيل طالعاً-

ترجمه:

كياتم نے سميل كود يكھااس حال ميں كه وه طلوع مور ہاتھا۔

تركيب:

(اما) حرف حصر (تری) فعل اس میں (انت) فاعل (حیث) مضاف (سہیل) ذوالحال (طالعا) حال۔ ذوالحال اور حال مل کر حیث کا مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مل مفعول فیہ فعل ایخ فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ۔

## محل استشهاد:

یہاں حیث ظرف مکان کے معنی میں استعمال ہوا ہے

شعر نمبر5:

جیاد بنی ابی بکر تسامی. علی کان المسومة العراب

#### ترجمه:

ب شک میر محور سے بیٹے ابو بکر کے ہیں۔جو بلند تزہے عربی گھوڑوں کی تیزر فارسے۔

### تركيب:

## محل استشهاد:

یہاں کان ناقصہ زاندہ ہے

\*\*\*\*\*

شعر نمبر6:

فلا والله لا يبقى اناس

فتی حتاک یا ابن ابی ذیاد

ترجمه:

يس الله كى فتم لوگوں ميں كوئى جوان باقى نہيں رہے گا يہاں تك كرا اے ابوزياد كے بيٹے تو بھی۔

تركيب:

(ف) عاطفہ (لا) نافیہ (و) جار برائے قتم (اللہ) مجر ور جار مجر ور متعلق (اقتم) فعل کے اس میں (انا) فاعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قتم (لا) برائے نفی (یہ بی ) فعل (اناس) مبدل منہ (فتی) بدل مبدل منہ اور بدل مل کر فعل کا فاعل (حتی) جارہ (ک) مجر ور جامجر ور متعلق فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جواب قتم ، قتم اور جواب قتم مل کر جملہ فعلیہ قتمیہ۔ (یا) حرف نداء قائم مقام اور عوفیل کے اوعویش (انا) فاعل (ابن) مضاف (ابن) مضاف (زیاد) مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مضاف الی

محل استشهاد:

یہاں (حتی)جارہ (ک) ضمیر پر داخل ہوا ہے

شعر نمبر7:

## لله يبقى على الايام ذوحيد بمشمخر بم الظيان و الانس

#### ترجمه:

قتم ہے خدا کی باقی نہیں رہے گی د نول کے گزر جانے پر جنگلی سینگوں والی بکری ایسے پہاڑ وں پر جس پر خوشبودار گھاس اور گل ریحان ہے۔

#### تركيب:

(ل) جار لفظ الله مجر ورجامجر ورمتعلق (اقتم) فعل کے اس میں (انا) فاعل فعل اپنے فاعل اور متعلق ہے مل کر فتم (یتی ) فعل (علی) جار (الام) مجر ورجام مجر ور متعلق فعل کے (ذو) مضاف (حید) مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مؤخر مقدم مل کر فاعل (ب) جار (مشمخر) موصوف (ب) جار (ہ) مجر ورجام مجر ور متعلق ثابت شبہ فعل کے موکر خر مقدم (الاس) معطوف معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتداء مؤخر مبتداء مؤخر اور خبر مقدم مقدم مل کر مبتداء مؤخر مبتداء مؤخر اور خبر مقدم مقدم مل کر موصوف کی صفت موصوف اور صفت مل کر (ب) جار کا مجر ورجار مجر ورمتعلق فعل کے فعل اپنے فاعل مقدم مل کر جملہ فعلیہ قدمیہ۔

## محل استشهاد:

یہاں (ل) قسمیہ تعجب کے معنی میں ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*

شعر نمبر8:

وبلدة ليس بها انيس

الا اليعافير و الا العيس

#### ترجمه:

اور کتنے ایسے شمر ہیں کہ نہ ہو وہاں کوئی دوست و مدد گار سواء گائیں اور اونٹ کے۔

#### تركيب:

(و) جار (بلدة) موصوف (لیس) افعال ناقصہ (ب) جار (ہ) مجر ور جار مجر ور متعلق ثابتاً شبہ فعل کے ہوکر خبر مقدم (انیس) مستثنی منہ (الا) استثناء (الیعافیر) پھر مستثنی منہ (والا) حرف استثناء (العیس) مستثنی منہ اور مستثنی منہ وادر اسم مؤخر کے مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہر کر جار کا مجر ور متعلق (وطیت) فعل کے وطیت میں سے ضمیر فاعل فعل اینے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔

#### محل استشهاد:

یہاں واؤ رب جارہ ہے جس سے کلام کی ابتداء کی گئی ہے۔

### شعر نمبر 9:

# احب الصالحين و لست منهم لعل الله يرذقني صلاحا

#### ترجمه:

من نیک لوگوں کو پیند کرتا ہوں اور میں ان میں سے نہیں ہوں شاہد اللہ مجھے نیکی کی تو فیق دے۔

#### تركيب:

(احب) فعل اس میں (انا) فاعل (الصالحین) مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہت مل کر جملہ فعلیہ۔ (و) زائدہ (لست) افعال ناقصہ (ت) اس کا اسم (من) جار (هم) مجر ور جار مجر ور متعلق ثابتا شبہ فعل کے ہوکرلیس کی خبر لیس اپنے اسم اور خبرے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ (لعل) حروف مشبہ بالفعل لفظ اللہ اس کا اسم (یردق) فعل (هو) ضمیر فاعل (ن) و قابی (ی) ضمیر مفعول اول (صلاحا) مفعول ثانی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں ہے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر لعل کی خبر لعل اپنے اسم اور خبرے مل کر جملہ اسمیہ فعمل اور دونوں مفعولوں ہے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر لعل کی خبر لعل اپنے اسم اور خبرے مل کر جملہ اسمیہ

#### محل استشهاد:

یہاں لعل ترجی کے لیے آیا ہے اور ترجی کسی موجود چیز کی توقع کرنا ترجی امر موجود کے لیے بولا جاتا ہے۔

 $\alpha$ 

#### شعر نمبر (11:

## یسر المرعما ذهب اللیالی وکان ذهابهن له ذهابا

#### ترجمه:

راتوں كا كزر جاناانسان كومسرور كرتا ہے حالاتكہ ان كا كزر جاناخوداس كالپنا چلاجانا ہے۔

#### تركيب:

(یسر) فعل مجہول (المرء) مفعول (ما) مصدریہ (ؤھب) فعل (اللیالی) فاعل فعل اپنے فاعل ہے مل کر جملہ فعلیہ۔ ہتاویل مصدر ہو کر یسر کا نائب الفاعل فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ (کان) افعال ناقصہ (ؤھا بھن) کان کا اسم (ل) جارہ (ہ) مجر ور جاریجر ور متعلق ڈھا بھن کے (ڈھا با) خبر کان اپنے اسم اور خبر ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔

#### محل استشهاد:

یہاں (ما) مصدریہ استعمال ہوا ہے۔

### شعر تمبر 11:

## اقد الترحل غير ان ركابتا لما تذل بر حالنا و كان قدن-

#### . ترجمه:

روا گلی کاوقت آگیا ہے ہمارے اونٹ جن پر ہم سفر کریں گے روانہ نہیں ہوئے کجاوؤں کے ساتھ گویا کہ شان یہ ہے کہ وہ مارے کو ایس کے ماتھ گویا کہ شان یہ ہے کہ وہ مارے کواوے کو لے گئے لیتنی روا گلی کاوقت قریب ترین ہے۔

#### تركيب:

(افر) فعل (الترحل) فاعل (غیر) مضاف (ان) حروف مشر بالفعل (رکاب) مضاف (نا) مضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مضاف متعلق فعل کے فعل این قاعل اور متعلق سے مل کر خبر ان این اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر (غیر) کا مضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مضاف الیه

#### محل استشهاد:

حروف توقع قد کے بعد قرینہ کی وجہ سے فعل کو حذف رکھا گیا ہے

#### شعر نمبر 12:

## انا ابن التارك البكرى بشر عليم الطير ترقبم و قوعا

#### ترجمه:

میں تارک بکری کا بیٹا ہوں جس کاووسرانام بشر ہے پرندے جس کے گرنے کا انتظار کررہے ہیں۔

#### تركيب:

(انا) مبتداء (ابن) مضاف (التارک) مصدر مضاف (البکری) عطف بیان (بشر) کابشرایخ عطف بیان اند) مبتداء (ابن) مضاف اور مضاف اور مضاف الیه مل کرابن مضاف کامضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مل کرابن مضاف کامضاف الیه مضاف اور مضاف الیه مل کر انا) مبتداء کی خبر مبتداء خبر مل کر جمله اسمیه به و کر پھر مبتداء (علی) جار (ه) مجر ور جار مجر ور متعلق آنے والے فعل کے (الطیر) ذوالحال (ترقب) فعل (ه) مفعول (وقوعا) حال حال اور ذوالحال مل کر فعل کا فاعل فعل این اور مفعول اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه به وکر مبتداء کی خبر مبتداء خبر مل کر جمله اسمیه خبر مهد

#### محل استشهاد:

یہاں البکری عطف بیان ہے بشر کا۔

#### شعر نمبر 13:

## اما والذى ابكى و اضحك والذى امره الامر الامر

### ترجمه:

آگاہ ہوجاتشم ہے اس ذات کی جور ولاتا ہے اور ہنساتا ہے اور اس ذات کی قشم جومار تا ہے اور زندہ کر تا ہے اور قشم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کا تھم حقیقت میں تھم ہے۔

#### تركيب

(اما) حرف تعبیہ (و) قسمیہ جارہ (الذی) اسم موصول (ابکی) فعل اس میں (ھو) فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف علیہ ، (و) عاطفہ (افتیک) اسم موصول علیہ اور معطوف علیہ ، (و) عاطفہ (الذی) اسم موصول علیہ اور معطوف علیہ ، (و) عاطفہ (الذی) اسم موصول امات) فعل اس میں (ھو) ضمیر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ (و) عاطفہ (احیی) فعل اس میں (ھو) ضمیر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر موصول کاصلہ، میں (ھو) ضمیر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر موصول کاصلہ، موصول صلہ مل کر معطوف اول، (و) عاطفہ (الذی) اسم موصول (الامر) مضاف الیہ، مضاف مصاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصول صلہ مل کر موصول صلہ مل کر معطوف علیہ ایہ معطوف علیہ ایک کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ ایک کر جملہ فعلیہ۔ (افتیم) فعل کے افتیم فعل میں (انا) ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ۔

محل استشهاد: (ا) ح ف تعبیہ ہے جس کا عراب میں کوئی محل نہیں ہے

